(rr)

## کامیابی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ذرائع کو استعال کرنے سے ہوسکتی ہے (فرمورہ ۳-اگستہ ۱۹۳۴ء)

تشد ' تعوّذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:-

کیلئے مقرر کئے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ سامان کے بغیر بھی بعض او قات کوئی کام ہوجاتا ہے' مگر اس میں بھی اخفاء کا پہلو ضرور ہو تا ہے۔ یہ جھی نہ ہوگا کہ دعا کی اور عناصر میں یکایک ویہا ہی تغیر پیدا ہوگیا۔ مثلاً یانی ملنے کیلئے دعا کی جائے تو یہ نہ ہوگا کہ ہوا میں سے آئیجن اور ہائنڈروجن الگ ہو کر آپس میں مل جائیں اور پانی بن جائے۔ پانی کیلئے اللہ تعالی کوئی ظاہری سامان ہی کرے گا۔ مثلاً کسی قافلہ کو بھیج دے گا جس کے پاس پانی ہوگا، کسی سوکھے ہوئے کنویں سے پانی نکل آئے گا یا کوئی اور سامان بیدا ہوجائے گا بیہ بھی نہیں ہوگا کہ ہوا سے گیس نکل کریانی بن جائے۔ پس جمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر سامان کے کام جوتے ہیں' وہاں بھی اخفاء کا پہلو ضرور ہو تا ہے۔ ہماری جماعت میں بھی اس قتم کے معجزہ کی مثالیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشف میں دیکھا کہ آپ نے اینے ہاتھ سے بعض میں الکوئیال کھیں جن کا مطلب یہ تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔ اور وہ کاغذ دستخط کرانے کیلئے خداتعالی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو دوات میں ڈالا اور جس طرح زیادہ سیاہی لگ جانے سے اسے چھڑک دیا جاتا ہے چھڑکا اور سُرخ رنگ کے چھینٹے آپ پر بھی گرے۔ آپ نے اُٹھ کر ا بدینه ولیے ہی قطرے دیکھے- مولوی عبداللہ صاحب سنوری مرحوم و مغفور جو اُس وقت آپ کے یاؤں دبارہے تھے ان کی ٹوئی پر بھی قطرے گرے- اب یہ ایک نشان ہے اور ایس چزیدا کی گئی جو عام قانون جارہ میں نظر نہیں آتی گریہاں بھی اخفاء کا پہلو ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ة والسلام نے رؤیا دیکھا اور رؤیا اپنی ذات میں اخفاء ہے۔ پھر جو جاگتا تھا اس نے نہ قلم دیکھا نہ دوات نہ خدا کا ہاتھ اور نہ چھینٹے گرتے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا گر آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے اور یہ نظارہ کشف کا تھا اس طرح یہاں بھی اخفاء موجود ہے۔ پس تمام کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے جاتے ہیں' ان میں اخفاء ضرور رکھا جاتا ہے۔

آنخضرت العلقائي كے متعلق آتا ہے كه آپ نے برتن ميں ہاتھ ڈالا جس ميں بانی كم تھا۔ مگر پھر بھی سب لوگ سيراب ہوگئے له- اس ميں بھی اخفاء ہے جس كی وجہ سے كوئی اس كی سه تاويل كرليتا ہے كه صحابہ نے جب بانی جمع كرنا شروع كيا تو اس كا اندازہ كرنے ميں غلطی كى-دراصل بانی ان كے اندازہ سے زيادہ تھا-كوئی كہتا ہے اللہ تعالی نے تھوڑے بانی ميں ہی بركت

﴾ ذال دی اور وہ سب کیلئے کافی ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان کی پیاسوں میں کمی ہوگئی اور وہ تھوڑے یانی سے مجھ گئیں۔ جو بھی صورت :و' اخفاء کا پیلو بہرحال موجود ہے۔ تو دعا جہاں کام کرتی ہے وہاں بھی ظاہری اخفاء ضرور ہو ت ہے۔ پھر یہ بات ہوتی بھی مالکل شاذ ہے۔ رسول کریم ﷺ کی زندگی میں چند ایک واقعات ہی ایسے ہیں اور حفزت مسیح موعود علیہ العللٰ ۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایک دو ہی ہیں۔ ممکن ہے بعض انبیاء کی زندگیوں میں ایبا واقعہ کوئی بھی نہ ہو۔ دنیا لاکھوں کروڑوں سال سے چلی آتی ہے بلکہ قرآن کریم ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اربوں بلکہ اُن گنت سالوں سے چلی آرہی ہے۔ اور اگر اتنے کہے عرصہ میں چند سَو دفعہ ایسے واقعات رونما ہو گئے تو ان کی ان دوسرے واقعات کے مقالمیہ میں کیا گنتی ہے جو ہر شخص کے سامنے روزانہ گذرتے ہیں۔ حقیقت نہی ہے کہ دعا کی قبولیت بھی سامانوں کو چاہتی ہے۔ کوئی افسر مہرمان ہو گیا اور ترقی مل گئی' تجارتی مال بک گیا اور اس طرح قرض اُتر گیا یا 'نفع ہوگیا' کوئی قید تھا' مادشاہ مرگیا یا اس کی تخت نشینی ہوئی اور قیدی جُھوٹ گئے۔ ویکھنے والا اسے اتفاق کہتا ہے گر مومن سمجھتا ہے کہ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ پس سامانوں کو مدنظر رکھنا خداتعالی نے دعا کے باوجود ضروری قرار دیا ہے۔ مگر بعض لوگ وہ ہیں جو ذرائع پر اِتّکال کرلیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو سمجھتے ہیں جب ہم نے ایک دو دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کردی اور اس ہے فلاں چیز مانگ لی تو اب اللہ تعالٰی کا فرض ہوگیا کہ ہمیں دے۔ پھر بعض لوگ سامان کرتے ہیں مگر بالکل منکتے اور ان کی حالت ولیی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کوئی برہمن دریا ہر نمانے گیا' سردی تخت تھی اور وہ حیران تھا کہ کیسے نہاؤں' انتے میں اسے ایک اور برہمن دریا ہے واپس آتا ہوا ملا- اس نے توجیھا سردی تو بہت شخت ہے تم کس طرح نمائے-اس نے کما میں تو چند کنگریاں درما میں چھینک کر اور یہ کہہ کر ٌقور اشنان سو مور اثنان ٌواپس آگیا ہوں- اس پر وہ کہنے لگا اچھا تو کچٹر تور اشنان سو مور اشنان'' اور وہ بھی گھر لوٹ آیا- تو بعض لوگ ایسے سامان مہا کرتے ہیں جو سامان کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ قلب کی صفائی کیلئے اللّٰہ تعالٰی نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں جو اس کی محبت' اس کے عفو' اس کے غفران' اس کی رحمانیت' اس کی رحیمیت' اس کی رحمت اور قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ انہیں بڑھنے کیلئے ایک شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن وضو نہیں کرتا یا اگر کرتا ہے تو احتباط ہے نہیں کرتا۔ ۔ وضو تھیک کرتا ہے تو نماز بے توجہی سے پڑھتا ہے وہ ایک نامکمل می چیز پیش کرتا ہے۔

پھر اگر یہ سمجھے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں اور نتائج کا امیدوار سپوں توبیہ اس کی غلطی ہوگی۔
اس طرح ایک شخص روزہ رکھتا ہے گر اس کے روزہ کی حقیقت کوئی نہیں۔ وہ گالیاں بھی دیتا
رہتا ہے، فساد بھی کرتا ہے، غیبت، چنلی، بدگوئی سب کچھ کرتا ہے ایسی حالت میں اگر اس نے
پیٹ کو خالی رکھا تو اس سے کیا فائدہ۔ یا اگر وہ یہ استدلال کرلیتا ہے کہ سحری کھاتے ہوئے اگر
ذرا دیری بھی ہوگئی تو کیا حرج ہے۔ یا شام کے وقت سے پہلے ہی افطار کرلیتا ہے۔ یا تنی دیر میں
کرتا ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم افٹاؤ گئے نے فرمایا ہے کہ روزہ مکروہ ہوجاتا ہے تھ تو

یمال ایک شخص ہے جے بجین سے اعتراض کرنے کی عادت ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں وہ اس امریر بحث کیا کرتا تھا کہ اگر روزہ مقررہ وقت سے کچھ دہر پہلے یا بعد میں رکھ لیا یا وقت سے ذرا پہلے یا بعد میں افطار کرلیا جائے تو کیا حرج ہے- ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ تانی (جولاہوں کی) ایک طرف رکیلے سے باندھ کر دو سری طرف باندھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کیلے سے دو انچ ادھر رہتی ہے وہاں تک پہنچانے کیلئے کھینچتا ہوں مگر وہ نہیں پہنچتی- اس پر بہت گھبراہٹ ہوئی کہ صرف دو انچ فرق کیلئے تانی خراب ہوجائے گی اور شور میانا شروع کردیا کہ لوگو د کیھو صرف اتنے سے فرق کیلئے میری تانی خراب ہورہی ہے اتنے میں آنکھ کھل گئی اور تعبیر سمجھ میں آگئی اس طرح جماعتی اور ملی کام ہوتے ہیں۔ بعض خیال کر لیتے ہیں کہ سب لوگ چندہ دیتے ہیں اگر ہم نے نہ دیا تو کیا ہو گیا لیکن اگر ہر مخض یمی خیال کرلے تو کام کس طرح یلے۔ جماعت کے ہر شخص کو خیال کرنا جاہیے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں اور مجھے کسی حالت میں بھی خدمت دین سے عافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی کے فضل سے جماعت میں ایسے مخلصین ہیں جو اپنے بیوی 'بچوں کیلئے جب سامان اور ضروريات خريدتے بيں تو دين كى بھى فكر ركھتے بيں- وہ جب اينے اور اينے متعلقين كيلئے جم نے کیا سامان کیا ہے گویا وہ آپ ہی آپ بیدار ہوتے ہیں- ان کے علاوہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو سوجاتے ہیں مگر جب بیدار کیا جائے تو فوراً بیدار ہوجاتے ہیں لیکن بعض عجلے ہوتے ہیں اور مجلوں کو کون جگاسکتا ہے۔ جو دراصل جاگ رہا ہو اور جان بوجھ کر سویاہو' اسے کس ح جگایا جائے۔ اسے جتنا ہلاؤ کے وہ زیادہ خرائے بھرنے لگے گا۔ ایسے لوگ سخت نقصان کا

موجب ہوجاتے ہیں۔ مخلص وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اکیلے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح بعض لوگ احکام کی فرمانبرداری کرنے کی بحائے حیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں اور تاویلات میں وقت ضائع کردیتے ہیں مگر اس طرح تبھی کام نہیں چل سکتا۔ ایسے لوگوں کی مثال زمیندار کی بی ہوتی ہے جو آج ہل چلائے' اگلے سال سہاکہ دے اور پھراس سے ا گلے سال تخم ریزی کرے۔ اور پھر دو جار سال بعد تھیتی کاننے جائے۔ ظاہر ہے ایس فصل اول أکے گی ہی نہیں اور اگر اُگے بھی تو جانور وغیرہ کھاجائیں کے اور بونے والے کو پچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ ایسا مخص کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکے گا فائدہ وہی اٹھاسکتا ہے جو بونے سے پہلے بل چلائے ' پھر سہاکہ دے ' وقت یر تخم ریزی کرے ' آبیاثی کرے اور وقت مقررہ کے اندر اندر کائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت تک نمازیں پڑھیں گے، روزے ر کھیں گے، چندے دیں گے اور خیال کرلیں گے کہ ہم نے سب کچھ کرلیا طالاتکہ اس سے کوئی متیجہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تو ایس ہی بات ہے جیسے وہ کسان جو ایک سال بل چلاتا، دو سرے سال سماکہ دیتا' تیسرے سال زیج ہو تا اور چوتھے سال کاٹنے جاتا ہے۔ وہ اگر کھے کہ میں نے محنت تو کی تھی گر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ تو ہر مخص اسے یمی جواب دے گا کہ تو نے محنت کب کی تھی مُست الوجود! محنت تو متواتر کام کرنے کا نام ہے ' ورنہ کچھ نہ کچھ کام تو ہر مخض کرما ہے یہ محنت نہیں' یہ تو سستی ہے۔ کہتے ہیں کوئی سیاہی سڑک پر جارہا تھا کہ رستہ سے تھوڑی دور کسی نے اسے آواز دی کہ ذرا ادھر آنا- وہ جب وہال پنچا تو دیکھا دو آدمی لیٹے ہیں ان میں سے ایک اسے کئے لگا بھی میری چھاتی پر بیریرا ہے ' ذرا اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دینا- سابی کو غصہ آیا- اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو اس کام کیلئے اتنی دور سے مجھے بلایا تھا اور اسے ڈائٹنے ڈیٹنے لگا۔ اس پر دوسرا کہنے لگا آپ ناراض نہ ہوں یہ ہے ہی بہت کائل اور ست الوجود- ویکھو ساری رات کتا میرا منه چانتا رہا مگر اس نے ہش تک نه کی۔ به س کر ساہی کیکے سے چلا گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ ان کو نصیحت کرنا بکار ہے۔ اب اس شخص نے بھی سیابی کو آواز دے کر بلایا تھا۔ لیکن اگر وہ بھی کہتا کہ میری محنت اکارت گئی تو یہ کیسی مضحکه خیز مات تھی۔

محنت متواتر اور موزول کوشش کا نام ہے۔ جو محض آج نماز شروع کرے اور کل چھوڑ دے۔ یا ایک دن روزہ رکھ لے اور دوسرے دن ترک کردے اور کوئی نتیجہ نہ لکلے تو اس کا

یه کهنا نمجی درست نهیں ہوسکتا کہ میری محنت اکارت گئی۔ پس اگر ہماری جماعت بهتر نتائج ویکھنے کی خواہشند ہے تو اسے چاہیے کہ این عمل سے خاص یہ نمونہ قائم کرے- الله تعالی کسی کا رشتہ دار نہیں جو مخص اس کا ہوتا ہے' وہ اس کا ہوتا ہے اور پھراس کے ساتھ ساری ﴾ دنیا اس کی ہوجاتی ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی اس کی مخالفت کرے تو آسان کی شعاعیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت دل کے اندر پیدا کی جائے اور پھر تو کُل اور استقلال کے ساتھ اس پر قائم رہیں۔ جس رنگ میں بھی نیکی کریں استقلال کے ساتھ کریں تاکہ کوئی نتیجہ نگلے۔ دیکھو ایک ایک قطرہ مسلسل اور مستقل طور پر گرتے گرتے پھر میں گڑھا بنادیتا ہے۔ بہاڑوں میں ہم نے دیکھا ہے بعض مقامات پر پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے مگر وہ پھر میں گڑھا پیدا کردیتا ہے لیکن ایک ہی دفعہ اگر ایک بدی مینی بھی یانی کی بمادی جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پس نیکی میں با قاعد گی ضروری ہے۔ جماعت کے نظام کے متعلق ہی میں دیکھتا ہوں کہ جب منافق پیدا ہوتے ہں اور ان کے متعلق توجہ ولائی جاتی ہے تو سب لوگ جوش میں آجاتے ہیں۔ یہاں بھی اور باہر بھی جماعت میں خاص بیداری پیدا ہوجاتی ہے گر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ایس خاموثی جھاجاتی ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ جب ایک سؤر اینے نیچے کو چھوڑ جاتا ہے' ایک گتا چھوڑ جاتا ہے' ایک شیر چھوڑ جاتا ہے تو منافق نے کیوں نہ چھوڑے ہوں گے اور اس سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا کیا فائدہ جب تک اس کے بچوں سے بھی محفوظ نہ کرلیا جائے۔ اس کے بچوں سے مراد اس کی جسمانی اولاد نہیں- اس کی روحانی اولاد تو نہیں کمہ سکتے بلکہ اس کی شیطانی اولاد مراد ہے۔ جب تک اس کا بھی علاج نہ کیا جائے 'صرف ایک آدھ کے علاج سے یہ مقصد پورا نہیں ہوسکتا۔ ان کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو سال کے بعد ایک اور یارٹی نمودار ہوجاتی ہے اور پھراس کا انتظام کرنا پڑتا ہے حالا تکہ اگر ایک ہی وقت سب کے نفاق کو ا ظاہر کردیا جائے تو پھر بھی اگرچہ مرض باتی رہے گا مگروہ اس قدر نقصان وہ نہ ہوگا جس قدر جڑ ﴾ کے قائم رہنے کی صورت میں ہو تا ہے اور کم سے کم ہماری ذمہ داری نہ رہے گی- گو وہ مُھِنز اس صورت میں بھی ہو گا جیسے اگر کسی ہخص کے اندر ملیریا کا زہر ہو تو گو اسے بخار نہ ہو' تو بھی اس پر شستی طاری رہے گی۔ بعض یورپین ڈاکٹروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان بیشہ دو سروں کے زیر حکومت اس لئے رہا ہے کہ ہندوستانی بیشہ ملیما کے اثر کے نیچے رہتے

ہیں- اور بور پین ڈاکٹروں کا کیا ذکر خود بنگال کے بعض ڈاکٹروں کی بھی نہی رائے ہے- پس اندر اگر زہر ہو تو طبیعت میں سستی ضرور ہوتی ہے- اسی طرح جن لوگوں میں منافقت کا زہر ہو گا وہ سلسلہ کے کاموں میں ست ہوں گے مگر اشنے نقصان دہ نہ ہوں گے-

یں اب سب کاموں کے متعلق ہماری جماعت کو اپنا وطیرہ بدلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر یوری طرح عمل کرنا چاہیئے- بیہ نہیں کہ نماز بڑھی اور روزہ چھوڑ دیا- یا تبلیغ کی تو چندہ نہ دیا۔ ای طرح نظام سلسلہ کے متعلق بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہئے۔ جیسے کپتان جماز کے پاس ایک جارٹ ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ فلاں راستہ خراب ہے ، فلاں مقام پر چٹانیں ہیں' فلال جگہ پانی تھوڑا ہے۔ یا کوئی جہاز کو نقصان پہنچانے والی چیز موجود ہے۔ ای طرح مومن کے سامنے ایک چارف ہر وقت ہونا چاہئے جس سے وہ ویکھا رہے کہ مجھے کیا کیا امور مد نظر رکھنے چاہئیں پھراس کی راہنمائی میں روحانی جماز کو سب خطرات سے بچاتا ہوا لے جائے وگرنہ وہ کسی نہ کسی میاڑ ہے گرا کر چکنا چُور ہوجائے گا اور اگر نہ بھی گرائے تو بھی خطرہ اسے ہر وقت رہے گا۔ پس اس لئے بیداری سے کام کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ ہم میں تعلیم نہیں' ہم اُن پڑھ ہیں- رسول کریم الفاق ﷺ نے ظاہری تعلیم حاصل نہ کی تھی مگر پھر بھی آپ کی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور بھی کئی ایسی ہتیاں گذری ہیں جنہوں نے اینے اینے دائرہ کے اندر ترقیات حاصل کیں۔ نادر شاہ بالکل اُن پڑھ تھا اور ایک گذریے کا بیٹا تھا کیکن اس کے باوجود اس نے ایران' ہندوستان اور افغانستان کو فتح کرلیا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے- اس سوال کے جواب میں اس نے تکوار کی طرف اشارہ کرکے کما میں اِسی کا بیٹا ہوں۔ لیعنی میرا باپ تو بڑا آدمی نہیں تھا لیکن میری تکوار بری ہے۔ ای طرح چند سال ہوئے بچہ سقہ نے ایک زبردست بادشاہ کو جو یورپ کی سلطنوں یر بھی اپنی برائی کا سِکتہ جمانے گیا تھا' ملک سے ایسی صفائی کے ساتھ نکال دیا جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ پس ظاہری بڑائی کوئی چیز نہیں۔ انسان اگر غور کرے' اپنی ذمہ داری کو مستمجھ تو قوت مقابلہ خود بخود اس کے اندر پیدا ہوجاتی ہے۔ جب تک بیہ قوت پیدا نہ ہو' عقل بھی کام نہیں دیتی- جب ول میں لگن نہ ہو تو دماغ بھی منجمد ہوجاتا ہے۔ پس دین اسلام کیلئے ا پنے دل میں لگن پیدا کرو۔ پھر گو تم لکھے روجے نہیں خود بخود ہربات کو سمجھتے جاؤ گے۔ ہر شخص اینے ارد گرد اصلاح کی کوشش شروع کردے۔ یہاں کے دارالرحمت والے اینے محلّه میں

وارالفضل والے وہاں' دارالبرکات والے اپنے ہاں' ای طرح دوسرے محلوں والے اپنے اپنے محلوں میں تو جو لوگ قابلِ اصلاح ہیں' ان کی اصلاح ہوجائے گی۔ اور اجزاء کی اصلاح سے کُل کی اصلاح خود بخود ہوجاتی ہے۔ ای طرح ہر مخص اگر اپنے گردو پیش کی اصلاح کرے تو سب کی خود بخود اصلاح ہوجاتی ہے۔ ایک کام کرے تو دوسرا بھی اسے دکھ کر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کیلئے کی بڑی قابلیت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ہر مخص اپنے گردو پیش اصلاح کی اس کیلئے کی بڑی قابلیت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ہر مخص اپنے گردو پیش اصلاح کی کوشش کرے تو دو سروں کو بھی تحریک ہوجاتی ہے۔ پس ان امور کو یاد رکھنا نمایت ضروری ہے۔ ایک سال کے اندر ہماری بہت می طاقت اس قسم کی اصلاح کرنے میں ضائع ہوجاتی ہے حضوظ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہماری ترقی کیلئے اگر سَو فیصدی طاقت کی ضرورت تھی جو خداتعالی نے ہمیں دی اور اس میں سے اگر چالیس فیصدی ضائع ہوجائے تو یہ بہت بڑا نقصان خوادر جنتی جلدی ترقی ہوسکتی تھی اس نقصان سے وہ بیجھے جابڑے گی۔

پی احباب کے اندر بہت می بیداری اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہر ایک کے اندر بیہ احساس پیدا ہوجائے کہ بیں ہی ذمہ دار ہوں۔ اسی احساس کے نتیجہ بیں سوسائٹی کی اصلاح ہو گئی ہے۔ لیکن بیہ بھی یاد رکھو کہ ذمہ داری کے معنی قانون کو اپنے ہاتھ بیں لینے کے نہیں بلکہ بیہ مطلب ہے کہ وعظ و نصیحت کی جائے اور مرکز بیں ذمہ دار افسران کو اطلاع دی جائے۔ بیہ نہیں کہ لڑے لئے پھریں اور جس کی جائے اور مرکز بیں ذمہ دار افسران کو اطلاع دی جائے۔ بیہ نہیں کہ لڑے لئے پھریں اور جس کسی میں کوئی نقص دیکھیں' اس کا سرپھوڑ دیں کیونکہ اصلاح فتنہ و فساد کی روح کو مثانے سے ہو سکتی ہے۔ اس نصیحت کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دوستوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور تواتر و استقلال کے ساتھ ایسے رنگ میں کام کریں کہ کامیاب ہوجائیں۔ کریں کہ کامیاب ہوجائیں۔ اس اسلام کی صدافت پھیلانے میں کامیاب ہوجائیں۔ ارافضل ۹۔اگست ۱۹۳۳ء)